

عارف بالله، واقف اسرار ربّاني ، مريد حضرت هير رباني ، فيض يا فته حضرت كرمانواله

حضرت مولانا مولوی چراغ دبین رقم الشعلی

موَّك **انجينئر بابر سيھول** 

ناشر مكتبه فا رو قبه، لا مور نون# 6826970



#### انتساب:

استاذی و مرشدی، رمبر شریعت و پیر طریقت، شیخ القرآن والحدیث واننفیر، صوفی باصفا، پیکر عجز واننسار، مجسمهٔ سادگ، عالم باعمل، نشان سلف صالحین، پاسپانِ مسلک ابل سنت وجھیت، مؤید وعامل تحقیقات امام احمد رضار حمته الشعلیه، یانی ومبتنم جامعه فاروقیه رضویه بیج پیر گھوڑے شاہ روڈ لا مور حضرت علامه مولا ناعب الغفور نقشبندی قادری شرقیوری مدظلہ العالی کے نام-

ملسله اشاعت نمبر

نام تاب: مولانا مولوی چراغ دین صاحب رحمة الشعلیه

انجينئربابرسيهول

مؤلف:

پروف ریدنگ: مولانامحدیسین قصوری

طالع: صاحبزاده محمر عبدالرؤف-صاحبزاده محمد فاروق

كميوزنك: الحجاز كميوزرز، اسلام يوره لا بورنون: 7225944

باديدن

مدنی گرافتک اینز پرنترز 16-ایبک روژنیوانارکلی لا مور فون: 0300-4401219 پرنٹنگ:

كتاب ملنے كاپته 1 - مكتبه فاروقيه، جامعه فاروقيه رضوييه - گوجرپوره، باغباڻپوره، لا ہورفون: 6826970 2 - اداره علم وادب، والٹن، لا ہور

| 7 |
|---|
| ~ |

|   |      | 5                                                   |
|---|------|-----------------------------------------------------|
|   | 18   | عورت ومردكا دا شله                                  |
|   | fl-  | عورتوں سے بچنا                                      |
| 1 | 19   | سٹہ بازوں سے نفرت                                   |
|   | . 11 | مولا ناعبدالغفور مدظله العالى يربجين مين خصوصي شفقت |
|   | 21   | الل دوتي يرخصوصي شفقت                               |
|   | 22   | گیار ہویں شریف کا اہتمام                            |
| 1 |      | سكهول كوگائے كا گوشت كھلانا                         |
|   | 23   | مقام فنا في الشيخ                                   |
|   | 11   | و یی طلباءی تربیت کرنا                              |
|   |      | و یی طلباء پر شفقت                                  |
|   | 24   | عاه وجلال                                           |
|   | п    | تعليم قرآن كااتو كهاانداز                           |
|   | 25   | شیخ کی اولا دکی مولوی صاحب ہے بے تکلفی              |
|   | 93   | میاں تاج دین صاحب سے اظہار محبت                     |
|   | 26   | صوفی محربشیر کابیعت کروانا                          |
|   | n    | انقل نماز                                           |
|   | 27   | مولوي صاحب كي دعا                                   |
| 1 | 27   | 3- كشف وكرامات                                      |
|   | н    | مولوي صاحب بحثيث غوث زمال                           |
|   | 11   | غیرشرعی امور نفرت                                   |
|   | 28   | ولوں کے حال ہے آگاہی                                |
|   | 11   | صاحب قبر کے حال ہے آگا ہی                           |
|   |      |                                                     |

# 

| صفحة | عنوان                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| 10   | مولوى چراغ دين دمة الشعليه                       |
| n    | حالات زندگی                                      |
| 11   | حليه مبادك                                       |
| 11   | گھڑ سوار پنڈ ت کی پشین گوئی                      |
| 12   | 1-مسجدتور                                        |
| н    | معجد نور میں آنے کا بس منظر                      |
| 13   | مسجدنو راونياء كباركي عبادت گاه                  |
| n    | مجدنور کی ایک ایک این کا ذکر الہی میں مصروف ہونا |
| 14   | كۇيى كى آبادكارى                                 |
| 11   | النكرية افسر كامعاني مانكنا                      |
| 15   | مسجدنور کے درختوں کودیکھنے سے رفت طاری ہونا      |
| 11   | مسجد نور کی اولیاء کے ہاتھوں تغییر               |
| 16   | 2-احوال وآ خار                                   |
| 11   | حضرت كرما نوالدرهمة الشعليد كمولوى صاحب سے روابط |
| п.   | مولوي صاحب رحمة الله عليه اورميال تاجدين         |
| 41.  | کامل ہونے کے باوجود بیعت ندفر مانا               |
| 17   | بيعت كامعيار                                     |
| n    | انگریزی شکل وصورت ہے نفرت                        |
| 18   | سلسله عاليه نقشبنديد كے پیشوا كاادب واحترام      |

قیام یا کتان پرسکھ ملٹری کی نمازیوں پر فائزنگ 41 سادهوستكه كاكلمه شريف يردهنااورسكصول كابها كنا مچرے کی ارکت 42 دين اور دنيا دونو سنورجانا بخار تے نجات نایخته اعتقادوالے کو بیعت کرنے سے احتراز 43 مولوی صاحب کے علم غیب کا امتحان اور انجام ختم گیار ہویں شریف پر تھی کی کی 44 رعب وجلال أنكريز افسركاروبي 45 ریلوے میں ملازمت تحكيدار كافرار مجدنور كے كتبول كى صفائى تقرف بعداز وصال 46 4-وصال 47 وصال مزارير انوار

ولى كال كاجا تور 30 مولوى صاحب كومقام حضوري حاصل مونا سائين حيات شاه صاحب رحمة الله عليدك ياس حاضرى متعدد بزرگوں سے فیض 31 مولوى صاحب كوميان تاجدين عكام كمشده لاكاملنا زينداولا دمونا 32 ساني كامحيت كرنا 33 سانيول كاندكا ثنا 34 دورے اعانت كرنا جاريائ كالمطيع بمونا 35 سلبمرض موت كاعلم 36 حضرت كي جاوركا كمال 37 آسيب كأعمل جنات يررعب وجلال جن كاب موسم كل بيش كرنا 38 ديوارك يتحييكاعلم بونا 39 وعظ میں شخے سے مطابقت بيركمان كى خوابش بورى بونا 40 چوری سے تائب ہونا ايات كايورا بونا میری اس متواضع کوشش میں محتر م مولوی محمد امین صاحب بمولوی محمد یسین قصوری اورخصوصاً بمشیره پروفیسر سلمه سیبول صاحبه مصنقه علامه فضل حق خیراآ بادی رحمة الله علیه ترتیب میں بہت محمد ومعاون رہے ۔ میں ان تمام کا اس تعاون پرشکر میادا کرتا ہوں۔

الله تعالى انبيل جزائے فيردے۔ آمين!

انجينئربابرسيهول فن# 042/6850798 ۳۰ رنومبر ۲۰۰۰ء ۳ ررمضان المبارک ۲۲۱۱ ه ایک ولی کامل، عارف بالله، واقف اسرار ربانی، مرید حضرت شیر ربانی شرقپوری رحمة الله علیه، فیض یافته حضرت سید محمد اساعیل شاه صاحب المعروف حضرت کرمانوالے رحمة الله علیه، حافظ القرآن مولوی چراغ وین رحمة الله علیه کے حالات کوعوام تک پہنچانے کی میری بیعا جزانہ کوشش در حقیقت استاذی ومرشدی مولانا مفتی عبد الغفور مدخلا العالی کے ارشاد کی تغییل ہے۔

استادمحتر ممولوی صاحب رحمة الله عليه كے حالات سے بحيين سے آگاہ بيں اور الحكوالد كرامي ميان تاج وين صاحب رحمة الشعلية ومولوى صاحب رحمة الشعليد كيسقرو حفر کے ساتھی رہے ہیں - جبکہ مولوی صاحب رحمة الله عليه كے بعض مقربين كاتعلق بھی استاد محترم کے آبائی گاؤں دو آئی سے ہے۔ مولوی صاحب رحمۃ الله علیه کی وفات کے بعد ان حضرات نے مولوی صاحب رحمة الله عليه كى ياداوران كارشادات واحوال كالمذكره تازه رکھا اور معتقدین مستفید ہوتے رہے۔ مگراب جبکہ مولوی صاحب رحمة الله علیه کواس دار فائی سے رحلت فرمائے تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے اور ایکے میمقر بین بھی رفتہ رفتہ داعی واجل کولیک کہتے چلے جارہے ہیں ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مولوی چراغ وین صاحب رحمة الله علیه کے فرمودات واحوال و کرامات کوآئے والی نسلوں کے استفادہ كيلية محفوظ كرلياجائ -اسى كے پیشِ نظر استاد كرامي مولانا مفتى عبد الغفور مدخله العالى نے ان تمام احباب مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله عليه کے احوال کی تدوین کا با قاعدہ ابتمام ١٩٩١ء مين شروع كروايا ، جي قلمبندكرن اور محفوظ ركف كاشرف راقم كو حاصل موا-راقم ان مختصر حالات کی تدوین وتر تیب کے بعد انہیں عقید تمندوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس معی ء ناچیز کو قبول فرمائے اور آخرت میں بھی ان صالحین کا قرب عطا کہ ایک مرتبہ میں بھین میں مدرسے حفظ کرنے کے بعد آرہاتھا کہ ایک گھڑسوار پنڈت جاتے جاتے میرے پاس رک گیااور کہنے لگا''ارے لڑکے تیرا پیر تھھ پر بہت راضی ہوگا''

ا کی کافر کافیبی قبر دینا ''استدراج'' کہلاتا ہے۔ نیز حضرت شیر ربّائی شرقیوری رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبا ہے خلیفہ 'عجاز حضرت سیر جمرا استدعالی نے ایک مرتبا ہے خلیفہ 'عجاز حضرت سیر جمرا ساعیل شاہ بخاری المحروف حضرت کرمانوالہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ '' شاہ صاحب! اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں ایک بردی بایر کت مجد آباد کروائیں گے، جمہ ہمارے سلسلہ نقشہ ندید کے بزرگوں حضرت باقی باللہ اور حضرت کے ہاتھوں ایک بردی بایر کت مجد لور''الریکس کالونی، عجد والف تائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس 'محبدلور''الریکس کالونی، عبد والف تائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس 'محبدلور''الریکس کالونی، عالیٰ کی آباد کاری کے لئے مولوی چراغ دین رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ اور اب اس کا انتظام والقرام بیرسیر طنیب علی شاہ صاحب واحمت برکائیم العالیہ 'محمورت کرمانوالہ حمداللہ تعالیٰ کے بوت' فرمارے تیں۔

# مولوی چراغ دین رمة الشعلیہ

حالاتِ زندگی:

## حليهمارك:

آپ کارنگ گندی، قدمیانہ، رفتار و چال میانہ، سنت کے مطابق چرے پر داڑھی شریف، محبت شخ ہے دل سرشار، ہر معاملہ میں سنت نبوی آلیف اور تعلیمات مرشد کی جبتو اور عمل ، ایک ٹانگ میں معمولی ضعف، ہاتھ میں عصاجس کے سہارے چلتے ، آخری وقت تک نظر بحال اور ۸۵ سال عمر ہونے کے باوجود ریش مبارک بالکل سیاہ تھی ۔

## گھر سوار بندت کی پشین گوئی:

مبرعبدالله آف دو ي شريف بيان كرتے ميں كدمولوي صاحب في بيان فرمايا

ا مولوی صاحب رحمة الله علیہ فی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا دریائے نیل جاری قرمائے کا واقعہ بنجائی زبان میں تعمید فرمائی تھی - استے چند سال بعد آپ تعمید فرمائی تھی - استے چند سال بعد آپ فی میشریف 80 سال درج فرمائی تھی - استے چند سال بعد آپ نے وصال فرمایا۔ بندہ نے کافی کوشش کی کہ بیاشعار ال جا نیس کین افسوس آپئے بیاشعار بڑھنے والے بھی محفوظ شرکھ سکے حالانکہ بیاس وقت چھیے بھی سخے-

نے اپنے مقدیں ہاتھوں سے تعمیر فر مایا تھا۔ عُرس مبارک کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ''جاؤ، اب لا ہور چلے جاؤ اور مغلیورہ ریلو ہے اسٹیشن پراتر جانا'' چنا نچہ میں نے تھم کی لغیمیل کے ۔ ایک مسجد جو پرانا گنج مغلیورہ نز دکم ہار پورہ ریلو ہے لائن کے درمیان واقع تھی اس میں آیا تو پیتہ چلا کہ بیون مسجد ہے جو حضرت نے رات کوخواب میں دکھائی تھی ۔ اس وقت میں آیا تو پیتہ چلا کہ بیون مسجد کہتے تھے اور اب' مسجد نور''کے نام ہے مشہور ہے۔ مولا نا چراغ دین صاحب نے بتایا کہ مسجد کے افراف کے دونوں جر کے گر رہوئے تھے اور کم ہاراپ کی مسجد کی اور وہ کی مسجد کے افراف کے دونوں جر کے گر رہوئے تھے اور کم ہاراپ مسجد کی اور وہ مسجد کے افران پڑھی اس طرح آ ہستہ آ ہستہ کچھاوگوں کا اس طرف رخجان مونا شروع ہوگیا۔ تو پھر کیا تھا جس طرف نظر اٹھتی مخلوق خدا ہی نظر آتی تھی۔عارف کا مل حضرت شخ سعدی رحمۃ الشعلیہ نے خوب کہا:

بر کیا چشمه بود شری مردم و مرغ د مورگرد آتند

### مسجدنوراولياء كباركي عبادت گاه:

حضرت سیر محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کر مانوالدر حمۃ الله علیہ نے مجدنور کے حوالے سے فرمایا: یہ سجد بردی بابر کت ہے یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت سائیس تؤکل شاہ صاحب انبالوی رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگان سلسلہ اور درویش کامل ذکر اللی میں مصروف رہے ہیں۔

## مسجد نوري ايك ايك اينك كاذكر الهي مين مشغول مونا:

حضرت سیدمحمد اساعیل شاہ صاحب بخاری رحمة الله علیہ نے مسجد نور کی عظمت و شان بیان فرمائے ہوئے ایک دفعہ فرمایا: "اس مسجد (مسجد نور) کی ایک ایک ایک ایٹ ذکر

# 1 - مسجدتور

جامع مسجد تورجوم غلیور و لا موریس مغلیور و ریلوے بھا ٹک کے قریب، غازی آیاد

(جو پہلے کمہار بورہ کہلا تا تھا) کے علاقے میں واقع ہے، یہ وہ عظیم مسجد ہے جس میں مولوی

چراغ دین صاحب رحمۃ الله علیہ نے سالہ اسال امامت و خطابت اور اشاعب دین کے

فرائض انجام دیے اور اسی مسجد میں عوام کی اصلاح نفس و احوال، تعلیم و تربیت، رشدو

ہدایت اور تقسیم دولیت عشق رسول عیالیہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپے وصال کی گھڑیاں

بھی ای دمسجد نور 'کی مقدس و باہر کت زمین پر آئیں ، آپ مدفون بھی یہیں ہیں۔

مسجد نور میں آئے کا بیس منظر:

جناب باباعبدالله آف دوی کی شریف، لا جور کابیان ہے که حضرت مولا ناج اغ وین صاحب رحمة الله علیه محدنور میں آنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں: ہم تین آ دمی حضرت سيد محمد اساعيل شاه صاحب خليف مجاز حضرت شير رباني شرقبوري رحمة الله عليه سع يجهر فاصل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت نے ایک خادم کویہ کہہ کر بھیجا کہ وہ جو تین آ دی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جواچھا گگاس کو لے آؤ - چنانچہاس مخفس نے ہمارے قریب کھڑے ہو کر پکھ توقف كيااورميرى طرف متوجه موكركها كهمولوي صاحب! آب آ جائيس، پس مين حضرت كى خدمت مين حاضر موارآب نے قرمايا: "مولوى جى إجنگل وچدينده بهد كالله، الله كرےتے برى كل اے " (لينى مولوى صاحب اگر بندہ جنگل بيس بيھ كراللہ كا ذكركرے تو بری بات ہے) مولوی صاحب نے جواباً عرض کیا: "حضور!بالکل ای طرح ہے"اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه سر مندشريف حضرت مجد والف ثاني رحمة الله عليه ك عرس مبارک پران کوساتھ لے گئے۔رات کوحفرت صاحب نے خواب میں ایک معجد وكهائيءاس مسجد كوحضرت خواجه باقى بالثدرهمة الثدعليه اورحضرت مجدوالف ثاني رحمة الثدعليه علاء) بہت بزرگ ہیں۔'اور ساتھ ہی اس نے خاردار تاریں اتارنے کا حکم دے دیا اور معبد کارات کا حکم دے دیا اور معبد کارات کھول دیا۔

## مسجدنور کے درختوں کود کھنے سے رفت طاری ہونا:

مولوی صاحب علید الرحد کے خادم خاص حضرت میاں تاج دین صاحب رحمة الله علید کی خدمت میں حاضر الله علید کی خدمت میں حاضر الله علید کا جیاں کے کہ جب مجد نور میں مولوی صاحب رحمة الله علید کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ریلوے لائن کی پٹردی کی چڑھتا تو مجد نور کے درختوں کی او پروالی شاخیس نظر آئیں تو مجھ پر رفت طاری ہوجاتی تھی۔

## مسجدنوری اولیاء کے ہاتھوں تعمیر:

میرے استاد محر مولانا مفتی محم عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برگاہم العالیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مولوی قربان علی صاحب کے زمانہ میں محمد وین (پنگھوں والا) نے نماز جمعۃ المبارک مبحر فور میں اداکی تو انہوں نے کہا کہ آ دمیوں کے حساب سے یہ مسجد بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ اجازت ویں تو اس کو شہید کر کے بوی مسجد تعمیر کر دی جائے۔ مولوی قربان علی صاحب نے جوابا کہا: میں حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب المعروف حضرت کرما تو الدی خدمت میں حاضر ہو کرمسجد کی تو سیع کے حوالے سے عرض کروں گا۔ چنا نچے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسجد نور کی تعمیر نور کے حوالے معرض کی تو آپ نے فرمایا: کہ تھیک خدمت میں حاضر ہوئے اور مسجد نور کی تعمیر نور کے حوالے سے عرض کی تو آپ نے فرمایا: کہ تھیک ہے کہ وہ بہت عالیتان اور وسیع مبحد تعمیر کردیں گے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: کہ تھیک ہے کہ وہ بہت عالیتان اور وسیع مبحد تعمیر کردیں گے۔ لیکن حضرت خواجہ باتی باللہ اور حضرت میں دالف ثانی رقہما اللہ کے ہاتھ کہاں سے لائیں گے؟''

اراقم کواستاد محترم کے ہمراہ بہت ساوقت حضرت میاں تاجدین صاحب رحمة التدعلیہ کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل ہے، میں نے انہیں حقوق الشداور حقوق العباد کی اوائیگی میں اس مقام پر بایا کہ آئے میری کے دمجو بدار بڑے بڑے لوگ اس سے بڑی صرتک تجی دامان ہیں۔ البی میں مشغول ہے۔''ا کنویں کی آباد کاری:

ایک دفید حفرت سید گراساعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرہ ندشریف مے عرس مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ کی سالانہ تقریبات ہے والیسی پر سرزمین لا ہور تشریف لاے اور چندایا م سجد نور میں قیام فر مایا - ایک دن آپ چہل قدمی کرتے ہوئے متجد کے جنوب کی طرف ایک مقام پر رک گئے اور فر مایا: اس مقام پر ایک بہت بڑا کنوال ہواریہ کنوال بھی انہیں بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، جن کے ہاتھوں ہے اس بابر کت متجد کی تغییر ہوئی محقی ، لہذا ہے کنوال بھی کھود کر جالو کیا جائے اور اس سے آبیا تی کا کام لیا جائے - آپ کے حکم سے مقررہ جگہ ہے وس فٹ کھدائی کرنے پر واقعی ایک بہت بڑے کئویں کے آثار ظاہر ہوگئے ۔ جے آباد کر دیا گیا - ب

انگریزافسرکامعافی مانگنا:

جبربیوے حکام نے لوگوں کی آمدورفت کاسلسلدد یکھالو مسلمانوں کوروکنے

کے لیے ریلوے حکام نے معجد کے راستے میں خاروار تاریں لگادیں۔ حضرت مولوی
صاحب نے پیداہونے والی نئی صور نحال کے بارے میں حضرت سیداسا عیل شاہ صاحب
بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے عرض کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا: تم خاموثی ہے اپنے کام میں
معروف رہو، ای رات جس انگریز افسر کے حکم ہے تاریں لگوائی گئی تھیں، کے ساتھ عجیب و
غریب واقعہ پیش آیا وہ اس طرح کدرات کوچاریائی پرسویالیکن سونہ سکا بلکہ چاریائی ہے
باربارگرتار ہا ہے کہ کووہ انگریز افسر حضرت مولوی چراغ وین صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی خدمت
میں صاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہوا اور یوں کہا: " مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں کے پادری

ا۔اب بیم سی آبادی میں آپھی ہے،اس میں نماز انجامات اور نماز عمد المبارک با قاعد کی ہے، وقی ہے۔ ۱۔اب بیکوال ہے آباد ہے، اور بند کردو یا ۔

دین صاحب رحمة الله علیه عارف کامل ہونے کے باجود کسی کو بیعت نہ فرماتے بلکہ شرقیور شریف، کر مانوالہ شریف اور گھنگ شریف میں بھیج دیتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اوباً ٹائی صاحب رحمۃ الله علیه، حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب رحمۃ الله علیه اور حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمۃ الله علیہ کے ہوتے ہوئے اپ آپ کواس قابل ہی نہ مسجھااور لوگوں کو بہتر سے بہتر شخصیت کے پاس بھیجنے کی کوشش فرمائی۔ سیجست کا معیار:

مستری محرشریف ساکن دو تیج لا موربیان کرتے ہیں کدا کی مرتبہ آپ نے قر مایا کر'' جس شخص کو زمین اور آسان کے درمیان کا حال معلوم ہووہ مرید کرسکتا ہے اوروہ بھی چند آومیوں کو'''

### انگریزی شکل وصورت سے نفرت:

خادم محر یعقوب صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بچہ اٹھائے ہوئے حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا: ''حضور! یہ بچہ بیار ہے لہذا اسے دم فرمادین' ۔ اس بچے کے بال بڑے برخے اور انگریزی (پودے) رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''تم بچے کے بال کڑا دوتو بچے کو آرام آجائے گا' ۔ اس نے عرض کیا: ''حضور! یہ بچہ میرانہیں ہے' ۔ آپ بال کڑا دوتو بچے کو آرام آجائے گا' ۔ اس نے عرض کیا: ''حضور! یہ بچٹھیک نہ ہواتو واپس میرے پاس نے فرمایا: '' لے کرتم ہی آئے ہو۔ اگر ایسا کرنے سے بچٹھیک نہ ہواتو واپس میرے پاس لے آنا' ۔ ای طرح کا ایک اور واقع محمد یعقوب صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک آد کی حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا: ''حضور! میری والدہ علیل ہیں، دعافر ما کیں!' آپ نے فرمایا: '' آپ نے فرمایا: '' آپ نے فرمایا: '' آپ نے فرمایا: '' آرام نہ آئے تو میرے بیاس آجانا۔''

# 2\_احوال وآثار

رحمة الشعليه كمولوى صاحب الشعليه سے روابط:

میاں تاج دین صاحب کابیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب کر ما ثوالہ رہمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولوی چراخ وین صاحب رہمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا: 'مبیلیو! ساڈااک بیلی جنگل وج ڈیرہ لا کے بیٹھا اے ، اوہ ہے کول جایا کرو-''اسکے بحد میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جانا شروع کر دیا۔

مستری محمد شریف ساکن دو گئے لا ہور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صاجز ادہ سید شرعلی شاہ مولوی چراخ دین سے ناراض ہو گئے تو مولوی صاحب حضرت شاہ صاحب کرمانوالہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ بھی ناراضگی کے بارے عض کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے "کہمولوی صاحب ہمارے آپس میں تعلقات تو قائم ہیں نا! مولوی صاحب ہمارے آپس میں تعلقات تو قائم ہیں نا!

استادِمحتر م بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایکے والد میاں تاج دیں کو اکثر جب کہیں سفر پر جاتے تو ساتھ لے جاتے اور بعض دفعہ فرماتے '' تاج دین بند ہے تو ساتھ جانے کیلئے بہت مل جاتے ہیں لیکن طبیعت کے موافق آ دمی نہیں ملتا۔''

## كامل ہونے كے باوجود بيعت نفر مانا:

استاد محتر م مولا تاعید الغفور مد ظله العالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا ناچراغ الستاد محتر مولانا چراغ اللہ العالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا چرائی الستاد محتر مولانا عبدالغفور مظلم العالی بیان گرتے ہیں کہ ایک مرجہ مولوی صاحب رحمة القد علیہ کوکوئی پیغام وے کر والد صاحب (میاں تان وین) کے پاس جیجا تو ہیں نے ویکھا کہ بیج تو مولوی صاحب رحمة القد علیہ کا پیغام وے دے ہے اور والد صاحب باتھ باند ھے کھڑے ہے۔

ا\_ ياكرچة عده ياشر طبيس بيكن مولوى صاحب رحمة الشعليكا على مقام يرفائز بول كى وجه اينا ايك معيار تقا-

18

رعتی ہے مسئلہ وغیرہ پوچھ عتی ہے لیکن یہاں ان بزرگوں کا اپنا تقوی اور پر بیزگاری ہے۔) سطہ ب**ازول سے نفرت:** 

میاں تاج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ خود مولوی صاحب نے فرماید کہایک مرتبہ میں اکیلا دو پہر کے وقت بینے اہواتھا۔ تین چار آدی دور سے آتے ہوئے دھائی دیئے۔ میں نے جان لیا کہ بیسٹہ آباز ہیں۔ میں نے او تجی آواز سے کہا کہ اندر سے میری کھوٹی لاؤ تا کہ میں ان کا علیج کروں۔ میرا بی کہنا ہی تھا کہ وہ سب کے سب بھا گ گئے۔ اور جا کر کھوٹی کا نمبر لگا دیا۔ جس سے وہ سٹے جیت گئے۔ دوسرے دن وہ مشائی کی ٹوکریاں مجرکر لے آئے۔ میں نے نہ کھائی اور والیس بھیج دیا اور کہا کہ نکل جاؤ۔

مولا ناعبدالغفور مظلاله لي بجين مين خصوصي شفقت:

استادصاحب، مولاناعبدالغفور مدظله العالى بيان قرمات ميں كه ايك مرتبه مولوى چراغ دين صاحب رحمة القدعليه دو ي تشريف لائے - جب واپسى پر روانه ہوئے تو مجھے بھى اپنے ساتھ كار ميں بٹھاليا اور گاؤں سے يجھ فاصلہ پر اتار ديا اور فرمايا و اور ور جاؤ ' ميں بھاگ كرگاؤں آگيا۔

چود میں بی میں میں میں دیا ہوں۔

استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب دالد (میاں تاج دین صاحب) مجھے سائنگل پر بھا کرمولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاتے تو والیسی پر آپ فرماتے ''کہ تاجدین!

اب تم نے جانا ہے۔ والد صاحب فوراً سائنگل کیڑتے اور جدی سے روانہ ہو پڑنتے۔ انہوں تم جاتے رہو' والد صاحب فوراً سائنگل کیڑتے اور جدی سے روانہ ہو پڑنتے۔ انہوں نے بھی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ میر سے ساتھ عبدالغفور بھی آ ہوا ہو اس کے ساتھ آئے گا؟ بعض اوقات خود ہی مولوی صاحب ہوا ہے۔ اس کولے جاؤں یا یہ س کے ساتھ آئے گا؟ بعض اوقات خود ہی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے'' تا جدین تم جاؤ عبدالغفور کھی آ جائے گا یا عبدالغفور کو بھی ساتھ ۔

سلسله عاليه نقشبنديي يبيثوا كاادب واحترام:

جناب مولوی چراغ وین صاحب رحمة الله علیه کے سفر و حفر کے ساتھی اور خادم خاص حفرت میاں تاج دین صاحب آف دو گئے کا بیان ہے کہ ایک دفعہ داڑھی منڈ اپنون بینے ایک شخص سب کی خدمت میں صاحب ہوا ۔ آپ نے اس کا بہت اوب واحترام کیا ۔ اس پہنے ایک شخص سب کی خدمت میں صاحب کو بہت اعتراض ہوا کہ مولوی صاحب نے برآپ کے ایک خادم خاص بابا نور محمد صاحب کو بہت اعتراض ہوا کہ مولوی صاحب کے داڑھی منڈ ہے شخص کو جانے ہو ایک پر بھایا ہوا ہے ۔ میاں تاج وین صاحب کا کہنا ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے قرابا یا کہ میرا ول جا بتا تھا کہ اس (خادم) کا سر کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے قرابا یا کہ میرا ول جا بتا تھا کہ اس (خادم) کا سر کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے قرابا یا کہ میرا ول جا بتا تھا کہ اس (خادم) کا سر کے والے شخص حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ویکھا ہے ۔ یا در ہے کہ آنے والڈمنس حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دسے تھا۔

عورت ومرد کا داخله:

آپ کارعب وجلال آس قدرتھا کہ کسی عورت کو جرائت نہ ہوتی تھی کہ وہ ریلوے مائن سے پنچ بھی از جائے ،اور مرد نظے سرآپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوسکتا تھا۔ عور توں سے بیجٹا:

میان تاج دین آف دو تی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے اوکاڑہ سے حضرت کر مالوالہ آنا تھا۔ ٹانگے کا انتظار کرنے گئے۔ جو بھی ٹانگہ آتا اس میں عورتیں ہوتیں تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے" تاج دین اس ٹانگ میں بیٹھنا جس میں عورتیں نہ ہوں' ۔ آخر کا را یک ٹانگہ بغیر عورتوں کی گیا اور اس طرح ہم حضرت کر مانوالہ پنچے۔ بعض اوقات فرماتے کہ ان عورتوں کی وجہ سے تو میں 14 سال سے گھر نہیں گیا۔ سرکارشرقیوری حضرت میاں شیر محمد شرقیوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کر مانوالہ سے بھی فرمایا تھا کہ" ش ہ صاحب عورت سے بچن بیشک وہ آس کی بوڑھی کوں نہ ہو'۔ (اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت سے بات نہیں کی جاستی ۔ بایر دہ عورت بایر دہ عورت ب

استاد محترم مدظا العالی بیان فرماتے ہیں کہ میں تقریباً تیسری جماعت میں پڑھتا تھا جب ہے میر رے والد میاں تاجدین صاحب جھے مولوی صاحب رحمۃ التدعلیہ کے پاس سکر آتے تھے۔ جب میں جماعت ششم میں تھا تو جھے شرقیور شریف میں میرے وا واجون (میاں جال وین صاحب مرید حضرت میاں شیر محمہ سرکار شرقیوری رحمۃ الشعلیہ) حضرت میاں غلام اللہ فانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا '' حضور عبد الله فار واض کرلیں' اس پر آپ نے پہنے جھے بیعت فرمایہ اور بعد میں جامعہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں واضل کیا۔' پڑھنے کے زمانے میں میں اساتذہ کا اوب جس انداز میں کرتا تھا وہ مولوی چراغ وین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں واضل کیا۔' پڑھنے کے زمانے میں میں اساتذہ کا اوب کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ میرے استاد محر مربی وحس علامہ مولا نا مفتی حافظ حمر علی کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ میرے استاد محر مربی وحس علامہ مولا نا مفتی حافظ حمر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرمانے گئے ' پیداد ب کی یا تیں تہمیں کون بتا تا ہے؟ ایبا معلوم ہوتا ہے کا اس وُنیا میں تم پہلے بھی رہ کر گئے ہو۔'

## ابل دوي پيرخصوصي شفقت:

مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه الله دو تی سے بہت شفقت و محبت قرمایا کرتے تھے۔ آپ گیار ہویں شریف کے موقع پر فرمایا کرتے ۔ '' دو تی والے بیدیا ب نول پہلوں کھانا کھلاؤ'' کیونکہ یہاں سرکار شرقیوری حضرت میں شیر محمد صاحب رحمة الله علیه کے مرید حضرت میاں جلال الدین صاحب مرحوم و مخفور رہتے تھے اور حضرت ثانی صاحب رحمة الله علیہ آپ کے پاس تین بارتشریف لائے تھے۔ نیز میاں جلال الدین صاحب رحمة الله علیہ کے صاحبزاد ہے میاں تاج دین صاحب حضرت شاہ صاحب کرمانوالدر حمة الله علیہ کے مرید اور مولوی جاغ دین صاحب کے سفر و حضرت شاہ صاحب کرمانوالدر حمة الله علیہ کے مرید اور مولوی جاغ دین صاحب کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ مولوی صاحب رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً چارم رتبہ دو تی شریف نے سفر نیف کے سفر سے میں مولوی صاحب سے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ مولوی صاحب سفر الله علیہ خود بھی تقریباً چارم رتبہ دو تی شریف نے تھے۔ نیز سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً چارم رتبہ دو تی شریف تشریف لے گئے تھے۔ نیز سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً چارم رتبہ دو تئے شریف تشریف لے گئے تھے۔ نیز سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً چارم رتبہ دو تشریب نی بھی کئی مرتبہ تشریف الدیمیہ نے الیہ علیہ نے اللہ علیہ خود بھی تقریباً خود میں نظریب نے تھے۔ نیز سید محمد نے ساتھ بھی الدیمیہ نیف الدیمیہ نے سید محمد اللہ علیہ دور محمد اللہ علیہ خود بھی تقریباً خود میں نظریب نے تھی کئی مرتبہ تشریف الدیمیہ نے سے سے دیمۃ اللہ علیہ خود بھی تقریباً خود کھی تقریباً خود کے سے دیمۃ اللہ علیہ خود کیا تھی کا دور موالد کھی کئی مرتبہ تشریف الدیمیہ نے دور کھی تقریباً کے دور کھی تھی کے دور کھی تھی کیا کہ کا دور کھی تھی کیا کہ کو دور کھی تھی الدیمیہ نے دور کھی تھی کھی کی مرتبہ تشریباً

جاؤ۔ بھی بعد میں والدصاحب کے پیچھے کی موی کو بھیج ویتے اور فرمات کہ تاجدین ہے کہو
کہ عبدالغفور کو بھی ساتھ لے جائے''۔ استاوصاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے
بھے مسجد نور میں ہی رکھ لیا اور رات کو بڑی اچھی قتم کا آلو بخارا ویکر فرمایا'' بیکھا و اور اس
چار پائی پر جاکر سوجا و''۔ میں نے حسب ارشاد پھھو کھا یا اور باقی ماندہ اپنے سر ہنے رکھ کر
سوگیا۔ جب صبح اٹھا تو بچا ہوا آلو بخارامیر نے کیٹروں کولگ چکا تھا۔

ایک مرتبہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد صاحب کوفر مانے گئے "کہ عبدالغفور تاجدین ہے کہنا کہ کل بل لیکر آئے کیونکہ کھیت وتر آچکے ہیں۔ "میں جب گھر گی تو بالکل بھول ہی گی اور آپ کا پیغام دینا یاد ہی نہ رہا۔ اگلی دفعہ جب بسسمہ گیار ہوی شریف بوی خوشی خوشی مولوی صاحب علیہ الرحمۃ کے پاس حاضر ہوا تو سب نے باری باری سرام کی جب میری باری آئی تو جتنی خوشی سے میں مصافی کرنے لگا تو آئی ہی ناراضگی سے فر سنے بھی "کہ میں نے تم سے سلام نہیں لینا" میں یک دم بڑا پر بیتان ہوا۔ آپ والد صاحب اور ویکر افراد سے فر مانے گئے "جاؤ کام کرو اور عبد الغفور ادھر ہی رہے۔" خیر میں بیٹھ گیا تو آپ فرمانے گئے "مارے کھیت خشک کر دیے ہیں! میں نے تہیں بلوں کیلئے آپ فرمانے گئے "مارے کھیت خشک کر دیے ہیں! میں نے تہیں بلوں کیلئے کہا تھا۔" میں نے عرض کیا "حضور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوں ہوئے عرض کیا کہا تھا۔ "میں کیا کہا تھا۔" میں کہا تھا۔ "میں کیا کہا تھا۔ "میں کیا کہ ال تو بڑوں نے بی لانے جو "اس پرموہوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آگے اور فر مائے گئے "کون بڑا! ادھرکوئی بڑا نہیں تم بڑے ہوئی۔

ایک دفعہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد صاحب ہے فرمانے گئے 'جاؤائد ز کرے سے بندوق لے آؤ۔ میں لے آیا۔ یونمی باری باری جھ سے کمرے سے تلوار، پستول ، غلیل وغیرہ (تقریباً پانچ چیزیں) منگوائیں۔ میں نے بیسب چیزیں لاکر آپ کے پاس رکھ دیں تو آپ مجھ سے مخاطب ہوکر فرمانے گئے ' بیساری چیزیں میں نے تمہیں دے۔ دین ہیں۔'اس کا مطلب مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بی جانمیں۔

## مقام فنافي الشيخ:

لعض اوقات آپ خیال فرماتے کہ شادی کرلی جائے کیونکہ کھا نا پکانے میں بہت دقت محسوس ہوتی تھی کیکن پھرخود ہی فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب کر مانواںہ جانتے ہی ہیں منظور نظر حضرت كرمانواله حضرت ميال تاج الدين صاحب كابيان ہے كه أيك وفعه ميس مسجد کی زمین برائے کاشتکاری تیار کررہاتھا کہ جھےسونے کی ایک ڈلی ملی، میں نے وہ اٹھا گر مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی-آپ نے فرمایا کد اچھا اس کوحظرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے- سبحان الله-فنافی الشیخ کا بیرحال ہے کہ نہ تو میاں تاج وین صاحب رحمة الله علیه اورنه بی مولوی صاحب رحمة الله علید نے ملنے والی سونے کی ولى كوتصرف يش لانے كااراده كيا\_

### د بني طلباء کي تربيت کرنا:

آب کے ماں بکثرت قرآن یاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور نوجوان حاضر ہوتے تھے۔آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے تمام بیچے دوزانو ہو کرسبتی یدو كرتے اور بارى بارى جس كومولوى صاحب بلاتے وہ جيكے سے اٹھتا اور سبق سنا كروالپس آجاتا-ایک دفعه مولوگ صاحب نے فرمایا که' تاج دین! دیکھوسے بچے کیسے بیٹھے ہیں؟'' پھرخود ہی فرمایا:'' انج لگدااے جویں نوری فرشتے بیٹھے نیں ''

#### دىنى طلماء برشفقت:

میاں تاج وین صاحب بیان قرماتے میں کے بعض اوقات مولوی صاحب رحمة الله عليه "ورس بزے ميال" كے حفاظ كرام كوبلاكرائى بزى الجھ طريقے سے دعوت فرماتے المال مدرست بإنى سيدا وعمل شاه صاحب عرف بزيم ميال رشة المقد عليه تين- ويزل ان كامزار يُرانوادا بي كي الل دوي آپ كى خدمت بيس رے اور تربيت يائى۔ گیار ہویں شریف کا اہتمام:

آپ کے خادم بشیر احمد صاحب کا بیان ہے کہ آپ ہر ، ہ با قاعد گل ہے گیا رہویں شرفی کے فتم کا اہتما م فرہ یا کرتے تھے ،اس باہر کت محفل میں گیارہ ، بارہ دیلیں پکا کرتی تھیں۔طف کی بات میہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ سکھ اصرار کرتے کہ ' باباجی! ہم نے مجھی دیکیں پکانی ہیں۔'' آپ فرماتے کہ مسلمان تمہارے ساتھ نہیں کھاتے اس سے تم لوگ ملیحد وا یک طرف انتظ م کرلو۔ چنانچہ گیارہویں شریف پر بعض اوقات ایک طرف مسلمان جبکه دوسری طرف سکھ دیکیں پکاتے تھے نیکن یاد رے کہ اس مقصد کے لیے بھی کسی سے چندہ وصول نہیں کیا جاتا تھ بلکہ لوگ خود بخو واس کار خرمیں حصہ لیا کرتے تھے میاں تاج وین صاحب کے بیان کے مطابق حضرت مولوی صاحب رحمة الله عليه اسيخ خدام كوظم وية كدسب سے يملے دو ي شريف والول كوكھانا كلاؤچنانيدفدام حسبهم اييابي كياكرت تق

## سكھوں كوگائے كا كوشت كھلانا:

حضرت مولوی جراغ وین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص میال تاجدین صاحب كابيان بكرايك دفعه صدر (كينك) لا مورسے كچھ سكھ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اورعرض کیا: 'دکہ میں کوئی چیز کھلائیں' اس پر آپ نے فرمایا: 'میں تو گائے کا وشت کھا تا ہوں'' سکھول نے عرض کیا:' دحضور!اگر آپ ہمیں گائے کا گوشت کھلائیں كَتِوْ كَمَالِين كَيْ يُن جِين نجيمولوي صاحب في مجيح حكم ويا كه جاؤ صدر بإزار ع كائ كا وشت لے كر آؤر حسب علم ميں گائے كا كوشت لے كر آيا اور پھر يكا كر سكھول كو کھلا یا سکھوں نے گائے کا گوشت کھانے کے دوران کہانا با جی المبہتے برا مزیدار ی شریع از بر '' میں سرکا سکھوں اور مندووں پرینز ویک کارنے کا گوشت کھانا مذہبا

# شیخ کی اولا د کی مولوی صاحب سے بے تکلفی:

راقم الحروف کے استادگرامی حضرت علامہ مفتی محمہ عبدالغفور صاحب وامت برگاتهم اسعالیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید محمہ اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کر مانوالہ شریف کے دونوں صاحبز ادگان حضرت سید محم علی شاہ صاحب اور حضرت صاحبز ادہ سید محم عثمان علی شاہ صاحب رحم ہما اللہ و مسجد نور ' میں تشریف لائے ۔ ایک صاحبز ادہ صاحب مولوی صاحب کو ایک طرف سے دھیل دیتے تو وہ دوسری طرف چلے جاتے اور دوسری طرف سے دوسرے صاحبز ادہ دھیل دیتے تو آپ بیلی طرف آجاتے ، بیا سلسلہ کافی دیرتک جاری رہا۔ اس میں حضرت شاہ صاحب کی اولا دسے مولوی صاحب کی عیال ہے۔

#### میال تاج دین صاحب سے اظہار محبت:

اور واپسی پر ہر حافظ صاحب ہے مصافحہ فرماتے اور ایک آشنی (بیجیاس پیے) بھی عنایت فرماتے اور سماتھ صاتھ فرماتے جائے کہ'' حافظ جی! خوش جانا، ناراض ند ہونا۔'' خیال رہے بیوا قعہ قیام پاکستان یعنی ۱۹۴۷ء ہے قبل کا ہے۔

جناب بایا محمد یعقوب کمہار کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم کچھ کمہاراڑ کے کھانا کھا دہن دہ ہے کہ نوجوان ہونے کی وجہ سے ہم نے کچھ تا خیر سے کام لیا-اس پر بابافضل دین صاحب نے کہا کہ میرٹر کے کھانا ترکنہیں کرتے۔ مولوی صاحب نے فر مایا: ' جنے اینہاں کمہارال نول رجا د تا او تبے رب نول راضی کر لیا' یو در ہے کہ بیاڑ کے بطور طالب علم مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے ہتھے۔

حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص مجر لیحقوب صاحب کابیان ہے کہ آپ کا رعب وجلال اس قدرتھا کہ آپ کی خدمت میں دو، دو، اڑھ کی، اڑھ کی گفتے دو زانو ہوکر میشنے میں گزرجاتے اور پاؤں من ہوجاتے سیکن اتنی چرائے نہیں ہوتی تھی کہ پانسہ پلٹ لیں۔

## تعليم قرآن كاانو كهاانداز:

جناب بشیر احمد صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرای مولوی صاحب کی افتداء میں نماز اوا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن والدصاحب سے فرمایا کہ بشیر احمد کو بھیجنا، بیمیرے بچپن کا واقعہ ہے۔ تھی منے پر میں حاضر خدمت ہوا، آپ نے پچھ مقدار میں تھجوریں دیں اور فرمایا ' چلے جاؤ کل پھر آنا' ' دوسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر کھی جوریں دیں اور فرمایا گر'اب چلے جاؤ کل پھر آنا۔' ' بہی معاملہ تیسرے دن حاضر ہونے پر فرمایا، اور تھم دیا کہ کل سیپارہ کیکر آنا، تو اس طرح آپ نے جھے قرآن پاک کا تعدیم دی

مولوي صاحب كي دعا:

استادیمتر م حضرت مولانا تحد عبدالعقور نقشبندی بیان قرماتے بین کدایک مرتبه بلکی بارش ہور ہی تھی تو مولوی صاحب مندرجہ ذیل اشعار نہایت محبت سے پڑھ رہے تھے:
رحمت وابینہ پاضدایاتے باغ سوکھا کر بریا ہوٹا آئی امید میری وا کردے میوے جریا مضامیوہ بخش اجیہا قدرت دی گھت شیری جوکھاوے دورگ اس واجوے دورہوئے دلگیری

3-کشف وکرامات

مولوی صاحب بحثیت غوث زمان:

بابا محمد لیعقوب صاحب کا بیان ہے کہ حصرت میال میر رحمة الله علیہ کے مزار پرانوار برحاضر ہوااورا یک مجدوب نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا:

"كيال سي آئے ہو"

میں نے جواب دیا' کہار پورہ سے' --- پھر مجذوب نے کہا''ادھر مسجد تور میں ہمارا غوث ہے' --- میں نے عرض کیا''ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔'' غیر شرعی امور سے نفرت:

راقم الحروف کے استادِ محتر نم حضرت على مدمفتی محمر عبدالغفور صاحب والمت برکاتہم اعالیہ کا بیان ہے کہ جمعہ کا روز تھا کہ تمام لوگ جمعہ کی نما زادا کرنے کے بعد چلے گئے لیکن مجھے آپ نے اجازت نہ فر مائی - مولوی صاحب تلاوت قرآن پاک شروع کرتے وقت مجھے فرمانے لگے کہ جاؤاندر سے فلیل لے آؤاور یہ پرند ہے جوشور مچارہ بیں انہیں اڑاؤ۔ میں آپ کے کم کی فیل کرتے ہوئے پرندے اڑانے میں مشغول ہوگیا۔ پجھ دیر کے بعد تب کے ارشاد فرمانے پر میں حاضر ہوا قرآپ نے فرمایہ کہ جاؤاس دیوار کے بیجھے جو بعد آپ کے ارشاد فرمانے پر میں حاضر ہوا قرآپ نے فرمایہ کہ جاؤاس دیوار کے بیجھے جو

ص حب مد ظله به بھی بیان قرماتے بین که بعض اوقات آپ بچوں کو حکم دیے کہ جو وُ تا ج دینَ وَ پَرُ واور بچھ ژو، چن نچه بچ ایسا ہی مَرتے ، پھر آپ فرماتے که چلواب چھوڑ دوق بچ چھوڑ دیے۔

صوفی محربشیر کابیعت کروانا:

صوفی محربشر صاحب نقشبندی ساکن گمہار پورہ (جو پہلے اور قریبی شاگردوں ہے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے کہ 'میں تہمیں حضرت شاہ صاحب کر مانوالدر جمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت کروادونگا۔' میں نے یہ بات اپنے والدصاحب کو بنائی تو والدصاحب کیے جائے گئے 'اگرتم بھی شاہ صاحب کے مرید ہوگئے تو شاگر وہونے کے بنائی تو والدصاحب کینے استاد (مولوی چراغ وین رجمۃ اللہ علیہ) کا وہ ادب نہیں کروگے، جواب کرتے ہو کیونکہ تم بھی ہے جھو گئے''جس طرح مولوی صاحب شاہ صاحب کا پیروں کی طرح ادب میں ہو کیونکہ تم بھی ہے جھو گئے''جس طرح مولوی صاحب شاہ صاحب کا پیروں کی طرح ادب رہے گئے'' میں نے یہ بات مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ فرمانے لگے دیے گئے اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ فرمانے لگے دیے تم ہمارے والد صاحب کی سوچ تو بہت انجھی ہے! چلو ہیں تمہیں شرقیور شریف بیعت کروادوں گا' کیکن آئی مہلت بی نہ بھی کہ چنددن کے بعد آ زیاد صال ہوگیا۔ '

نفل نماز:

صوفی محمد بشیر نقشبندی بیان کرتے ہیں کہ مولوگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ استاد کا اتنا احترام ہے کہ بندہ نقل نماز پڑھ رہ ہواورات وآواز دے تو نقل نماز تو ٹرکراستاد کی بات سے اسکے بعداستاد کھڑ م مولانا عبدالعقور نقشبندی صاحب مد ظلے العالی فرمانے لگے کہ مسئلہ بھی ہی ہے۔ یہی حکم والدین کیلئے بھی ہے۔

مال گاڑی کے ڈبے کھڑے ہیں ان کے چیجے ایک آدی آربا ہے اسے کہوکہ وہ إدھر نہ آئے۔
میں دیوارعبور کرنے کے بعد مال گاڑی کے ڈبول کے نیچے سے ہوتا ہوااس جگہ پر پہنچاتو
واقعی ایک آدی آربا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ موبوی صاحب نے فر مایا ہے کہ ادھر مت
آؤ۔اس وقت وہ وہ اپنی ہوگیا اور میں نے واپس آکرمولوی صاحب کو بتا دیا کہ اسے کہ دیا
ہے۔آپ نے فر مایا دوم ہوگیا اور میں نے واپس آکرمولوی صاحب کو بتا دیا کہ اسے کہ دیا
دوسرے
راستے سے آربا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے قرآن کر یم پکڑایا اور اس شخص کے بیچے
دور سے اور ہاتھ والی کھوٹی بھی اس کے قدموں پر ماری جس سے وہ وہ اپنی ووڑ گیا۔اس کے
بعد آپ نے فر مایا کہ بیسٹہ ہاز تھا، میر سے پاس نمبروں کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ إحضور
نیک کر یم صاحب نے فور کئی صادق حسنور پر نور میافیتہ کے مم ک

#### دلول کے حال سے آگاہی:

محر شریف تر کھان آف دو گئے شریف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑے گئے اساعیل کارشتہ کیا۔ جب ہم شادی کا دن مقرر کرنے کیلئے لڑی والوں کے پاس گئے تو وہ ہم پر ہرس پڑے کہ تم لوگوں کو کس نے اس مقصد کیلئے بھیجا ہے؟ وہ لوگ اس قدر غصے میں شے کہ انہوں نے ہمیں تاریخ شادی نددی۔ اس طرح ہمیں محروم ہوکروا پس آ نا پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کسی نے ان سے ہمار ہے خلاف کافی یا تیس کی ہیں۔ اس وقت دوسر ہوگ تو گئے میں معلوم ہوا کہ کسی نے ان سے ہمار سے خلاف کافی یا تیس کی ہیں۔ اس وقت دوسر سے لوگ تو میں سیدھا مولوی صاحب رحمۃ اللّٰد علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے قرمایا: ' اذان پڑھو' ۔ ہیں نے اذان پڑھی اور مولوی چراغ دین صاحب علیہ الرحمہ نے جماعت کرائی۔ بعد ازنماز بیٹے گئے میں نے ول میں اراوہ کرلیا کہ صاحب علیہ الرحمہ نے جماعت کرائی۔ بعد ازنماز بیٹے گئے میں نے ول میں اراوہ کرلیا کہ بت میں نے دل میں اراوہ کرلیا کے بت میں نے دل میں اراوہ کرلیا کہ بت میں نے دس نے ہوا تو میں ارقوں کا وقت

ہوگیا، آپ نے پھراذان پڑھنے کا حکم دیا تو میں نے اذان عصر پڑھی اور آپ نے جماعت
کرائی نتمازے فراغت کے بعد پھر بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے فر مایا: ''وہ خود چل کر
تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے پیر پکڑیں گے۔'' چنا نچہا سابی ہوا کہ چندون کے بعد
لڑکی والے آئے اور اپنے کیے پر معافی کے خواستگار ہوئے اور کہا: '' کہ جمیس کسی نے آپ
لوگوں کے بارے میں غلط با تیس بتا دی تھیں۔ پس انہوں نے شاوی کا ون متعین کر دیا اور

#### صاحب قبرے حال سے آگاہی:

راقم الحروف کے استاد گرامی حضرت علامه مفتی محمد عبدالغفور صاحب نقشندی دامت بركاتهم العابيه كابيان بي كه جمار عالاً وأل دوي شريف بين ايك آ دمي عبرالله كمبوه كو مرک کی شکایت تھی ،جس کے سبب اسے شدید دورہ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مووی چراغ وین صاحب رخمة الشعلياس كى عيادت كے ليے تشريف لے گئے اس كے ايك دودن بعدمير عدوالد گرامي ميان تاج دين صاحب مولوي صاحب كي خدمت مين حاضر هوئ\_ آپ نے عبداللہ کمبوہ صاحب کی خیریت دریافت فرمائی تو والد گرامی نے جواب ویا کہ وہ تو فوت ہون چکے بیں اور ان کی تو تدفین بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔اس پر موبوی صاحب نے فر مید: ' تاج دین وه نوت نبیس جواتها، اے توعشی کا دوره پڑ گیاتها۔ جب اے قبر میں ہوش آیا تو وه قبر مین نگرین مار مار کرفوت هوا''۔ادھروه رواز نداپنی بیوی کوخواب میں ماتا اور کہتا كمين تو زنده مون، جھےايسے بى دفن كرديا كيا ہے۔اس كى بيوى نے بہت اصرار كيا ك اس کی قبر کو کھولا جائے۔ چنانچے اس کے اہل خانہ نے قبر کھولی تو ایسے ہی خون میں لت پت پایا۔ ہی ن اللہ! غلامول کے علم کا بیرحال ہے تو اس سر دارا نبیا و حضور سر ورع کم عیات کے علم كاكياحال موكا؟

ولى كامل كاجا تور:

حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیہ کے خادم خاص جناب محمد الله علیہ کے خادم خاص جناب محمد التقوب کا بیان ہے کہ حضرت مولوی صاحب رحمة القد علیہ کے پاس ایک بھینسا تھا جے کنویں سے پائی نکالنے کیلئے استعال میں لایا جا تا تھا۔ خادم نور محمد صاحب اسے چارہ والتے اور پائی پلاتے تھے۔ بشیر احمد صاحب اور محمد لیقوب صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ خود حاتی نور محمصاحب نے ہمیں سنایا کہ ایک مرتبہ میں خواب میں تھینے کو پائی پلانے لگا تو وہ مجمد سے جھوٹ گیا، میں سنایا کہ ایک مرتبہ میں خواب میں تھینے کو پائی پلانے لگا تو وہ بحص سے جھوٹ گیا، میں نے اس کی دم پکڑلی ، بھینس آئے گے دوڑا جبکہ میں جھے چھے دم پکڑلے دوڑ تا گیا، و بھتا ہوں کہ میں وُم پکڑلے مکہ مرحمہ میں پہنچ گیا ہوں ، یہاں طواف بیرہ ہوئیں۔ پکڑے دوڑ تا گیا، و بھتا ہوں کہ میں وُم پکڑے مکہ مرحمہ میں پہنچ گیا ہوں، یہاں طواف وغیرہ ہوئیں۔ سنندہ سل اللہ تع لی نے جھے جج کی سعادت عطافر مائی تو میں نے دوران جج تم م مقامت ایسے ہی دیکھے جس طرح خواب میں دیکھے تھے۔

مولوی صاحب کومقام حضوری حاصل مونا:

مستری محرشریف صاحب آف دو گیج شریف کابیان ہے کہ ایک دات میں نے اللہ تعدیلی ہورگاہ میں دعا کی کہ '' یا اللہ مجھے ایسا بزرگ ملہ جس کو حضور نی کریم آئیلی کی ہورگاہ کی حضوری ہوتی ہو۔'' جب فجر کی نماز کے وقت میں معجد میں گیا تو مولوی چراغ دین صاحب رحمة اللہ علیہ تظریف لائے ہوئے تھے جس سے جھے آپ کی حضوری کا یقین ہوگیا۔ سا مکیں حیات شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ کے یاس حاضری:

جنڈیالہ شیرخان ضلع شیخو پورہ میں ایک مجذوب سائیں حیات شاہ صاحب رحمة الله عدیہ رہتے تھے مستری محد شریف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ خود موادی صاحب نے مجھ سے بیان فر مایا کہ سرکار شرقپوری حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمة الله علیہ نے ایک بار مجھے سائیں صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں پہنچا تو سائیں صاحب میرے کندھوں پر

دونوں ہاتھوں کو بیارے مارتے اور فرماتے "اوصوفی ویا بتراکی حال اے' یادر ہے بہاں صوفی ہے مرادسرکار حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقبوری رحمة الله علیہ بیں۔ متعدد برزرگوں سے فیض:

میاں تائے دین صاحب کا بیان ہے کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہے بزرگوں سے فیفل تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے تعد، دبھی بتائی تھی سیکن اب مجھے یہ دنبیس رہی۔ان بزرگوں میں مجذوب بھی شامل تھے جن میں ایک سائیں حیات شاہ صاحب آف جنڈیالہ شیر خان ضعع شیخو پورہ بھی ہیں۔

مولوی صاحب کومیال تاج دین صاحب سے کام

میاں تاج وین صاحب کا بیان ہے کہ ایک وقعہ میں نے مولوی صاحب رحمة الله علیہ ہے عرض کیا کہ میں نے سلع شیخو پورہ میں کوئی کام جانا ہے آپ نے فر رہا : ابوں کام جانا ہے؟ بیس نے عرض کیا موضع بھدروں میں ۔ آپ نے فر مایا : کہ میرا بھی ایک کام کرتے آن کہ جنڈ یالہ شیر خان میں سائیں حیات شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ کے مزار پُر انوار پر جانا میرا اور اپن سرم عرض کرنا اور فاتحہ خوانی کرنا چنا نجے میں نے آپ کے حم کی تعمیل کی اور اس کا ول

كمشده لركاملنا:

میال تاج وین صاحب آف دو گی کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں مولوی چرائ وین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فحص ماحر خدمت ہوا اور عرض کیا:

"حضور! دعا فرما کیں میر الڑکا گم ہوگی ہے، کوشش بسیارے ہو جود دستی ہنیں ہو۔ کا۔"

آپ نے فرمایا:"تمہ رالڑکا اس وفت منگری (ساہیوال) جیل میں ہے، تم جاؤ گے وی سامیوال) جیل میں ہے، تم جاؤ گے وی سامیوال) جیل میں ہے، تم جاؤ گے وی سامیوال کی دین ایک گا۔ "وہ مخص تو چلا گیا تو میں نے عرض کیا: "محضور! وہ کدھر تلاش کرتے پھریں گے، آپ بی اس لڑے کو میں!" تاج دین!

تمہیں لڑکا عصر فرمائے گاس کا نام گلزاراحمد رکھنا۔''سبحان اللہ! آج بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے جو بقید حیات ہے۔

جناب بابابشرصاحب کا بیان ہے کہ اللہ وقد نامی شخص مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوااور عرض کیا: ' دحضور ابزینداولا دے محروم ہوں، بیوی بھی ضعیف ہو چکی ہے آپ دعافرہا کیں۔' آپ نے جوش میں آکر فرمایا: ' اللہ تعالیٰ حمہیں لڑکا عطافرہ نے گا،اس کا نام نوراحمد رکھنا۔' اس طرح کا ایک واقعہ جناب حسن دین ہے متعلق ہے کہاں کی بیوی بھی ضعیف ہو چکی تھی کہ آپ نے فرہ یا۔'' استدریم لڑکا عطافرہ نے گا اوراس کا نام ' خوث میں' رکھا گیا۔

جناب بابا محمد لیعقوب کمهار کا بیان ہے کہ بیس نے ایک و تغدائے جھوٹے بھائی کے کہا کہ جاؤ مولوی صاحب کوتو ٹری کا ایک تنگو (بھوے کا ایک گھا) دے آؤ ، تو بھائی نے کہ میں نے سوچ جوایک رو بید من تھا وہ بھی گیے ، وہ حسب تھم بھوے کا تنگولیکر چلا گیا تو جب اس تنگوکو الٹا کرفارغ ہوا تو مولوی صاحب تشریف لائے اور دور و پے عنایت فرمائے۔ آپ کا عط فر ، نہی تھ کہ اس کی چینیں نکل گئیں۔ اس نے عرض کیا: ' حضور! آپ رکھ لیس ، تب کا عط فر ، نہی تھ کہ اس کی چینیں نکل گئیں۔ اس نے عرض کیا: ' حضور! آپ رکھ لیس میں نے نہیں لینے' آپ نے پھر فرمایا: ' کیوں روتے ہو؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے عرض کیا: ' حضور! بچکوئی نہیں' آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا: ' جا و التد کریم تمہیں لاکا عطافر مائے گا۔' المحمد للہ! اللہ نے لڑے سے ٹوازا۔

#### سانب كامحبت كرنا:

میاں تاج دین صاحب آف دو تھے کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مولوی صحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع میں جب میں کچھ پڑھنے بیٹے تا تو ایک بہت بڑا سانپ میرے پاس آجا تا جس کی وجہ سے میں بعض اوقات خوفز دہ بھی ہوجا تا۔ ایک دفعہ حضرت میں صاحب (حضرت سیدا ساعیل شاہ صناحب المعروف حضرت کرمانوا نے) کی خدمت میں

سیمق م حصرت میاں شیر محمد شرقیوری رحمة الله علیه کا تھا کدوہ کلکته ہے اللہ کو شرقیور شریف لے آئے تھے، مجھے جتنا اخترار تھا، میں نے بتاویا۔'

#### نرينه اولا د مونا:

میاں تاج دین صاحب آف دو آئے شریف کا بیان ہے کہ میں ایک خف کولے کر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: '' حضرت دعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولڑکا عطا فرمائے'' آپ نے جواب ویا: '' کہ اللہ کریم اے لڑکا عطا فرمائے گا۔اس کا نام غلام مصطفیٰ رکھنا۔'' بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہے لڑکا عطا فرم یہ تواس کا نام غلام مصطفیٰ رکھنا۔'' بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہے لڑکا عطا فرم یہ تواس کا نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا اور اب وہ خود صاحب اولا دہے۔

مولوی چراغ وین صاحب کے عرس کے موقع پر ایک شخص نے استاذ العلماء حفرت علامہ مفتی محمد عبد الغفور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے حضور اپنا ایک واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دفعہ میں موبوی صاحب رحمۃ التہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اولا درینہ کے سلسلہ میں دعا کیلئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: جاؤ سامنے بیری سے بیر تو ژلاؤ، وہ شخص نتمیل ارشاد کرتا ہوا بیر تو ژلا یا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ آپ نے فرمایا: جھولی کرو! اس نے اپنے دامن کو پھیلا ویا تو مولوی صاحب نے کے بعد دیگر سے چھو بیراس کی جھولی میں ڈال دیئے اور فرمایا: ''کہ یہ جھے بیر کھالواللہ کریم تنہیں چھاڑ کے عطا فرمائے گا۔'' سجان الندائ شخص کے ہاں کیے بعد دیگر سے چھاڑ کے بیدا ہوئے۔

میاں تاج دین صاحب آف دو گیج ، لا ہور کا بیان ہے کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فر مایا کرتے تھے کہ: ' تاج دین : رب کریم کولوں کڑیاں منڈے لے کے دینا تے کوئی گل ای نمیں اصل کم ایہدوے کہ بندے نوں رب تک پہنچا دتا جائے۔''

محد شریف آف دو گئے ، لا ہور کا بیان ہے کہ میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ' دحضور الزبینداولا و کیلئے دعا فرما کیں۔ آپ نے جواب دیا: التد کریم

34.

ہ ج خیر نہیں۔ جب ہم خیل سطی پر بہنچاتو یوں محسوس ہوا کہ کسی ھافت نے ہمیں سہارا دیا ہے، ہماری کیفیت ریتھی کہ میرے یہ نئیں ہ تھ میں سائنگل کا ہینڈ ں اور پر اور م ظہور احمد کے باتھ میں دود ھاکا ڈول نھا، نہ تو سائنگل گری اور نہ ہی دودھ۔

ہم نے ایک دوسرے گی خیریت دریافت کی اور دہشت کی وجہ ہے گائی فی صلہ پیدل ہی ہے کیا اور کھر دوبارہ سائنگل پرسوار ہوئے۔ جب ہم محدنور میں پینچے ہسائنگل کھڑی کی اور میں نے وضو کر کے مولوی صاحب کا پنہ کیا کہ آپ اس وفت جمرے میں شخریف فرما تھے۔ چنا نچے میں جمرے میں گیا اور ابھی صرف السلام علیم ہی عرض کیا تھ کہ آپ نے فرمایا: 'اوسٹوں شٹوں نے بچے او نال' میں نے عرض کیا جضور! بالکل شکر ایک نے فرمایا: 'کملیو! اسیں تے تہا ڈیاں را ہوال وچ کے پھرنے آل۔' حیار بائے کا مطبع ہونا:

مرشدی المکرم حضرت علامه مفتی مجمر عبدالغفور صاحب وامت برکاتهم العالیه کا بیان ہے کہ موبوی چراغ وین رحمۃ اللہ عدید کے پاس ایک بھینسا ہوا کرتا تھا جے میں خوداس کے اوپر بیٹھ کر چرایا کرتا تھا، جب بھی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جارہ ختم ہوجاتا تو وہ رمیو ہے رائن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا ہمار ہے گاؤں دو گیج میں پہنچ جاتا اور جب بھی مولوی صاحب کوادھر کنوال چلانے کیسے ضرورت پڑتی تو وہ خود بخودوالیس پہنچ جاتا۔
مولوی صاحب کوادھر کنوال چلانے کیسے ضرورت پڑتی تو وہ خود بخودوالیس پہنچ جاتا۔
سلب مرض:

حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص جناب بشراحمه صاحب کابیان ہے کہ ہری مگر کا بابا فرید، مولوی صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: '' حضور! بہت علاج معالج کیا ہے جی کہ ساری ساری رات پانی ہیں بھی کھڑا رہا ہوں لیکن میری کی ران پر گھیے ٹھیک ٹبیل ہوا۔ آپ نے فرمایا: '' جاؤسا منے کھیت ہیں سے منی ہوا۔ آپ نے فرمایا: '' جاؤسا منے کھیت ہیں ہے منی ہوا۔ آپ نے فرمایا: '' اس کو کیڑے میں لبیٹ کر بسم

حضر ہوا تو اس سائب کے بارے میں عرض کیا تو تب نے فرمایا ''موبوی جی ! اونہوں کی نہیں تھنا اوہ محبت نال آؤندااے۔''

#### سانيول كاندكاشا:

صوفی محرصین صاحب کابیان ہے کہ ایک وفعہ مونوی صاحب رحمۃ الله علیہ نے
کسی وی کوکام کے سلسلے میں بھیجا، رات کا وفت تھا اے کوئلہ کا ایک بڑ انگر امحسوس ہوا تو اس
نے رائے ہے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیالیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا سانپ لپٹا
ہواتھا۔ سبحان اللہ! بات در حقیقت سے ہے کہ آ دی کسی ولی کامل کا بھیجا ہواتھا۔ صوفی صاحب کا کہنا ہے کہ ادھر بہت سانپ ہوا کرتے تھے لیکن کسی سانپ نے بھی بھی کسی
ت دی کوئیں ڈسا۔

میاں تاج وین صاحب نے فرمایا کے مولوی صاحب رحمۃ الله علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں نے خودا بنے ہاتھوں سے تقریباً 360 سانپ مارے ہیں۔ وور سے اعاشت کرنا:

راقم الحروف کے استاو محتر معلامہ مفتی محمہ عبدالغفور صدب دامت برکا تہم الدہ سے کہ این نے کہ استاو محتر م حضرت علامہ مفتی محمہ عبدالغفود صدب کے جھے فر مایا کہ مولوی صاحب کی خدمت میں دودھ دے آ وُ چنا نچہ میں اور میرے پچا زاد بھائی ظہور اِحمہ صاحب دولوں نے تازہ دودھ بڑے ڈول میں ڈالا ادر سائمگل پرسوار ہو گئے ۔ میں سائمگل پر میلوے دالوں نے بٹری کے ساتھ ہے ہی کا فی مئی کھودکر لائن کے ساتھ ہو گئی ہو گئی ہو کہ رائی دوجہ سے بڑے بڑی کے ساتھ ہے جی کا فی مئی کھودکر لائن کے ساتھ پڑی ہوئی بجری میں سائمگل او تن کے ساتھ پڑی ہوئی بجری کے ساتھ پڑی ہوئی بجری کی ساتھ پڑی ہوئی بجری کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے ساتھ پڑی ہوئی بجری کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے سبب پھسل گئی اور ہم ہوا کی طرح ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئے ۔ شرب کے سبب پھسل گئی اور ہم ہوا کی طرح ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئے ۔ شرب کے ساتھ پڑی ہوئی بھری گڑا اور ہم ہوا کی طرح ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئے ۔ شرب کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے ساتھ پڑی ہوئی بھری کے سبب پھسل گئی اور ہم ہوا کی طرح ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئے ۔ شرب کے ساتھ پڑی ہوئی گڑا کے ساتھ پڑی ہوئی گئی ہوئی کے ساتھ پڑی ہوئی گئی ہوئی کے ساتھ پڑی ہوئی گؤلی ہوئی گور گڑا ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئی ہوئی کے ساتھ پڑی ہوئی گئی ہوئی کی طرح گڑا ان کھود ہے ہوئے گڑھوں کی طرف گئی ہوئی کے ساتھ پڑی ہوئی گئی ہوئی کی گئی ہوئی کی گڑا کے ساتھ ہوئی کی ہوئی کی ہوئی گڑا کی ہوئی کے گئی ہوئی کی کھور کے اس کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کھور کر اس کی ہوئی ک

فائدہ۔' خیرہم ویسے ہی گاؤں واپس آ گئے تو دن کے دواڑ ھائی بجے اُن کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کی جیا در کا کمال:

میاں تاج وین صاحب آف دو گئے کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم چند آ دمی مولوی صاحب کی معیت میں حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرمانوالے کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ہم فیروز پور چھاؤنی اسٹیشن پر اتر ہے و فیروز شرہ جانے والی گاڑی کا پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی صبح روانہ ہوگی۔ اس وفت سخت سر دی کا موسم تھا۔ رات ہمیں ربیو ے اسٹیشن پر گذار نی پڑی ہم ایک چٹائی پر بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے چا در ہمارے او پر ڈال دی۔ جیرت کی بات ہے کہ چٹائی پر بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے چا در ہمارے او پر ڈال دی۔ جیرت کی بات ہے کہ رات بھر ہمیں سر دی محسوس بی نہیں ہوئی۔

أسيب كأعمل:

میاں تاج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ آسیب کے عامل تھے۔ ایک جن
آپ فی خدمت پر مامورتھ لبعض اوقات آپ فرماتے کہ تاج دین میں چاہتا ہوں کہ تہمیں
پھھ ہتا دوں۔ میں عرض کرتا حضور کافی وقت ہے، سکھ لیس کے لیکن آپ سے بیر چیز آپ کی
زندگی میں حاصل نہ کر سکا۔ کیونکہ ان چیز ول کی طرف بھی توجہ ہی نہ دی تھی، نیز مولوی
صاحب بی بھی فرماتے کہ ''تاج دین ایہ عمل کراویں تے جس جووچوں تو ل انگ جا کیں گا
ایہ چیز ال او جو چھڑ ھے جان گیال'' یعنی جس جگہ سے گزر جاؤ کے جنات وہ جگہ ایہ چیوڑ جا کیں گے۔

جنات پررعب وجلال:

مستری محدشریف ساکن دو یکی لا مور بیان کرتے ہیں کہ أیک مرتبہ مهر عبداللہ ساکن دو یکی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں مولوی چراغ وین صاحب رحمة التدعیہ کے پاس حاضر مواتو آپ فرمانے گئے کہ "عبداللہ تم چھے سے تو دوآ دی آتے مواور یہاں تم اسکیے

اللد شریف پڑھ کر تھمیر پر پھیرن انٹ ء اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔'چنانچ میں نے حسب ارشاد چندون تک میٹل کیا تو تکمل طور پر شفایا بہوگیا۔ چندون تک میٹل کیا تو تکمل طور پر شفایا بہوگیا۔

مووی محد بشرصاحب امام مسجد کمهار بوره بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نور کے جرے میں سویا ہواتھا کہ ایک آ دی اور اس کالڑ کام جدنور میں آئے۔ لڑے کے باب نے بچھے جا اور کہنے لگا کہ ہم نے مورا نا چراغ وین صاحب سے ملا قات کرنی ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ ا پکویہاں آئے کتاعرصہ گزرچکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ببرحال میں نے اسے بتایا کے مولوی صاحب کا تو وصال ہو چکاہے، اوراب وہ سامنے اپنے مرقد میں آرام فرماییں۔ میں نے اس مخص سے یو چھاک پہلے آپ سسد میں مووی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے؟اس نے کہا کہ میرےاس اڑے سے براایک اڑکا تھا جو گھریز نبیل تھبرتا تھ ۔ میں اس کوس تھ لے کرجا ضرخدمت ہوااور دعا کیلیے عرض کی۔اس رآب نے فرمایا ''اس اڑکے برآب بختی ندکریں ۔اس نے آب کے پاس نہیں رہنا۔اس کے بعد اللہ تعالی مہمیں ایک لڑکاعط فر مائے گا۔وہ تمہارے یاس رہے گا'۔ چنانچدایہ بی مواده الركافوت موكيا اوراب مير الركاجو يعدين پيداموا تف وه يني مش فوج من ملازم تھا بھی ریٹ تر ہوا ہوں سوجا چلواب فارغ ہیں مووی صاحب کی خدمت میں ماضری دے

قبلداستاذی المکرم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے چچ محملطیف صاحب ولدمیاں علی محمد کا فی بیمارہ ہوگئے تو گھر والوں نے مجھے اور ایک بڑے کومولوی صاحب کی خدمت میں پانی والی ہوتال دم کروانے کیسئے بھیجا۔ چنانچے ہم آئے اور مولوی صاحب سے پانی دم کرنے سئے مرض کی تو آپ فرم سے نے تو آج فوت ہوج ناہے تو پانی دم کرنے کا کیا

آتے ہو' میں نے عرض کیا کرنہیں مولوی صاحب میں تو اکیلا بی آتا ہوں۔ پھر آپ قرمانے

لگے کہ میں تہہیں ووسرا آومی نا وکھاووں؟ میں نے عرض کی ہاں جی او کھادیں ہمولوی
صاحب نے جھے ایک تعویذ وے دیا اور فرمایا او جبتم واپس گاؤں جو وَ گے تو وہ تہبیں
رائے میں س جائے گا۔ یا در کھو کہ وہ بچے یا بوڑھے تو می کی شکل میں ہوگا۔ فیر میں جب
تعویذ سے واپس گاؤں آر ہاتھ توراسے میں ایک اینٹوں کا بھٹ تھا۔ تو میں کیاد کھتا ہوں کہ
ایک بچے اینٹوں کے اوپر جیٹھا ہوا ہے۔ جب میں قریب سے گزرا تو وہ میری طرف بڑا

یبال یہ بات قابل ذکرہے کے مہر عبداللہ کو تخت آسیب کی شکایت تھی۔ یہ جن اس کے سرتھ رہتا تھ لیکن جب مہر عبداللہ موادی چراغ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وطنے کی ہے آتا تواس میں اتی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ آ پکی حدود میں داخل ہو سکے۔

جن كابموسم كهل بيش كرنا:

میاں محمد بشیر صاحب آف کمہار پورہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب

( کر ، نوالے ) نے مولوی قربان عی کوآپ کی ملاقات کیلئے بھیجا، اس دفت مولوی صاحب

ا کیم سے ابھی میرے بیٹھنے کو تھوڑی در بہوئی تھی کہ ایک آدی تازہ خربوزے چور میں

ڈالے بیت پر کھے آیا اور خربوزے ہمارے پاس رکھ کر چلا گیا۔ خربوزے استے تازہ سے

ڈالے بیت پر رکھے آیا اور خربوزے ہمارے پاس رکھ کر چلا گیا۔ خربوزے استے تازہ سے

گرا بھی ڈھنٹ سل سے پانی رس رہاتھا۔ ہم نے وہ خربوزے کھائے اور بعد از ال میں نے

عرض کی: ''مولوی صدحب! ہے آدی کون تھ جو آئی شخت سردی کے موسم میں خربوزے لایا،

عراض کی: ''مولوی صدحب! ہے آدی کون تھ جو آئی شخت سردی کے موسم میں خربوزے لایا،

مالانکہ یہاں خربوزوں کا موسم بالکل نہیں ہے۔''اس پر مولوی صاحب نے جواب دیا:

د''بعض اوقات یہ ں کوئی آدی نہیں ہوتا تو اس سے کام لے بیتے ہیں، کیونکہ حضر سید محمد

اساعیل شاہ صاحب نے اس کی ڈیوٹی مسجد کی حفاظت کے لیے لگار کھی ہے، خربوزے وہ

مبیک کے علاقے سے لایا ہے۔''سجان اللہ! کس قدر مولوی ضاحب نے کسر نفسی سے کام

لیا حالا تکداب میجن خربوزے آپ کے حکم سے لایا تھا۔ آخر میں مولوی چراغ وین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کے قربان علی میرے بعدتم اس معجد میں آؤگئے میہ یات آپ نے وصال سے گئ سال قبل کہی تھی چنانچہ ایسانی موا۔

د بوار کے پیچھے کاعلم ہونا:

مسترى محد شريف صاحب كابيان بے كداكي وقعه مولوى صاحب رحمة القد عليك خدمت میں، میں مجد کے جرے میں موجود تھا کہ آپ نے فرمایا: "مستری شریف! تم بیٹھو اور میں تھوڑی ویر کے لیے آرام کرلوں۔' چنانچہ آپ حجرے میں شرقاغر باجاریائی پرلیٹ كئے تقريباً دس منت بى گزرے موں كے كدآب نے مجھے فرمايا يوسسترى صاحب اسجد کے پیچھے جاؤوہاں دوعورتیں کھڑی ہیں ان سے دریا فت کرو کہ کیابات ہے؟ "میرے دل نے اس وقت تقد لیں کردی کہ وہاں یقنینا عورتیں ہیں۔ جب میں متجد کے پیچھے گیا تو واقعی وہاں ووعورتیں بچے لیے کھڑی تھیں میں نے ان سے آنے کا سبب وریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: ''کہ بچہ بیار ہے ہم نے مولوی صاحب سے بیچے کی دوا پوچھنی ہے۔'' مولوي صاحب نے قرب یا: ' که انہیں کہدو که اس بچه کو چاروں عرق پله وَ، انش والتد تھیک ہو جائے گا' اور میں نے عورتوں کو جا کر بتا ویا۔ سبحان اللہ! اس واقعہ سے بنتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کوصرف دیوار کے پیچھے کاعلم بی نہیں تھا بلکہان کو بیچے کی بیاری کا بھی علم تھا جا مانکہ عورتوں نے آپ کو نیچ کی بیاری کے بارے میں بتایانہیں تھا۔

وعظ مين سيخ يه مطابقت:

میاں تاج دین صاحب کابیان ہے کہ جب بھی کوئی آ ومی حضرت شاہ صاحب کر نانوالہ کی اقتدا میں جمعہ ادا کر کے آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب نے جمعہ میں کیا وعظ فرمایا ہے؟ اس شخص کے بتانے پر پتہ چلتا کہ بہی وعظ مولوی صاحب رحمۃ التدعلیہ نے مسجد نور میں فرمایا تھا۔

جوبات فرماوية وه اس طرح يوري بهوكرر بتى \_

صوفی محمد حسین صاحب جومولوی صاحب کے شاگر وہیں اور مولوی صاحب انہیں صغری میں صوفی کہر کریا رہے تھے اور وہ اس نام مے مشہور ہوگئے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیرومرشد حاتی شنخ عبدالرؤف لوتھر شہید کرحمۃ القد علیہ ک خدمت میں عرض کی یا حضرت وگ مجھے صوفی کہتے ہیں لیکن مجھ میں صوفیوں وار کو کی سب نہیں ۔ آپ نے مراقبہ فر رہید اور مجھ سے می طب ہو کر فر مانے گئے ''جو تم بارے استاد تھے وہ بہت بڑے و کی کائل تھے ۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نظے ہیں وہ خطانہیں جا کیں گے اور بہت بڑے وہ ان کائل تھے ۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نظے ہیں وہ خطانہیں جا کیں گے اور انشاء الندایک وقت آئے گا کہتم صوفی بن جا وگے ۔

قیام با کستان برسکھ ملٹری کی نمازیوں برفائر تگ:

محد بشرصاحب بصوفی محرصین صاحب اورنور محدصاحب وغیره آف کمهار بوره
بیان کرتے ہیں کہ جب باکستان بناتو سکھ ملٹری ٹرین میں سوار بوکر آئی۔ جمعہ کا دن تھا۔ نماز
جمعہ کیلئے جب مسلمانوں نے نماز کی نیت باندھی تو سکھ ملٹری نے فائر نگ شروع کر دی۔
فائر نگ آئی شد یدتھی کہ بعد میں لڑلوں نے جھو بیاں بھر بھر کرخوں اکھتے کے لیکن اس قدر
جوم میں صرف تین چور آدی شہید ہوئے۔ اور اکثر آدمیوں کو گولیاں اس طرح لگیں جیسے
کوئی پھر کا جھوٹ کنزا لگ کر گر بڑتا ہے اور چھوٹا سانش ن بڑجا تا ہے۔ یعنی املہ تعالی نے
اپنے بندہ خاص کے صدیقے کرم خاص قرمایا کہ شدید فائر نگ کے باوجو وقین چار آدی شہید
ہوئے۔

## سادهوسنگه کاکلمه شریف پژهنااورسکھوں کا بھا گنا:

صوفی محمد بشیرص حب آف کمهار بوره بیان کرتے بین که مولوی صاحب رحمة الله علیه کے دائم میں بین کی مولوی صاحب رحمة الله علیه کے زمانے بین ایک سکھ سا وہو شکھ وضو کیلئے ٹو ٹیول بین پی کی جرتا تھا۔ خاص کر جمعہ کے معامر بدون الله شهر بردند مدمایہ فودائید، فرکان درے دیں۔ تقیید جو نامی الله میں الله میں الله کی است تا ہو میں الله میں

بیر کھانے کی خواہش پوری ہونا:

حفرت میں ہاتی وین صاحب ساکن دوگی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یبال کوئی بیری کا درخت ہوتا کہ ہم بیر کھایا کریں۔ چن نچہ ایک دفعہ حفرت میں رحمت علی صاحب رحمت الله علیہ فلی شریف تشریف لائے ، آپ نے بیر کھا کہ اس کی حصفی فرمین میں دباوی جس سے بیری کا ایک درخت اگا ، اس درخت کی پچھشانیس معجد نور پر بڑتی تھیں۔ شخ محترم حضرت علامہ مفتی محم عبدالغفورصا حب نقشبندی دامت بری تبم العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھا اس بیری کے بیر کھانے کی سعادت حاصل ہے۔ اس بیری کے بیر میں نے آج کہ نہیں کھائے ۔ بیر بہت لذیذ اور مزیدار ہوتے تھے۔ اس طرح کے بیر میں نے آج کہ نہیں کھائے ۔ بیر بہت لذیذ اور مزیدار ہوتے تھے۔ اس طرح کے بیر میں نے آج کہ نہیں کھائے ۔ بیر میر نیدار کیوں نہ ہوتے کہ جس درخت کی خوا ہش مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو اور اگائے والے حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف گھنگ شریف ہوں تو الدت کی کے ان دونوں بزرگوں کی برکت سے اس درخت کے پھل میں ایسی لذت بیدا کر انتہ تی کی دودومرے درختوں میں کمیاب ونایاب ہے۔

چوری سے تائب ہونا:

صوفی محرصین صاحب آف کمہار پورہ کا بیان ہے کہ ایک خان صاحب نے مجھے
اپنا واقعہ یول بیان کیا کہ اکثر اوقات میں ریل گاڑی ہے بریکیں اتارتا تھا اور مولوی
صاحب مجھے اس منع فرمایا کرتے تھے، اس وقت تومیں بریکیں نداتا رنے کا وعدہ کرلیتا
سیکن بعدازاں پھرو بی عمل جاری رکھتا۔ آخرا یک دن مولوی صاحب نے مجھے فرمایا: کہ اگر تو
نے آج بریکیں چوری کیس تو تجھے گولی لگ جائے گی۔ سپ کا بیفر، نابی تھ کہ میں نے آپ
کے سامنے کی تو بہ کرلی۔

بات كالوراهونا:

مخدشریف تر کھان (بڑھئ) ساکن دو گیج بیان کرتے ہیں کہ موبوی صاحب ہے جب کوئی بات کی جاتی تو بھی تو اسکا جواب جلدی دے دیتے اور بھی تھوڑی دیرے بعد ۔ گر

جگر تشریف لے گئے اور مجھے فرہ یہ تم ادھر ہی سوجانا۔ میں اس وقت بچہ تھا خیر میں رات کو ادھر ہی سوگیا قرس تھ ہی مجھے شدید بخار ہوگی ہے جہوئی مولوی صاحب تشریف لائے تو میں ابھی بخار میں ہی مبتوا تھا۔ آپ نے فرما یا لو میں تہہیں ایک نقش و یتا ہوں اسے پہن او شہبیں بخار نہیں چڑھے گا۔ اس ون سے لے کر آج تک مجھے پہتہ ہی نہیں کہ بخار کیا ہوتا ہے؟ حال نکہ وہ تعویذ بھی گم ہوگیا ہے۔ صوئی محرصین بیان کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میری طبیعت ماریش ہوگیا ہے۔ صوئی محرصین بیان کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میری طبیعت ناس زتھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گی وہ بھی ادھر تمار کا مرتبہ میں کہ اور بھی ادھر ، اور پھر جیران ہوکر کہنے لگے کہ تھر مامیٹر تو کوئی ٹمیر پچر (ورجہ حرارت) ظاہر نہیں کر رہا پیتنہیں کیا بہت ہے؟ میں نے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ولی القد نے فرمایا تھا کہ جاؤتہ ہیں بھی بخار بست ہے؟ میں نے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ولی القد نے فرمایا تھا کہ جاؤتہ ہیں بھی بخار بسی ہیں چڑھے گا الہذا تمہار انقر مامیٹر ہے ہیں ہے۔

#### نا پخته اعتقاد والے کو بیعت کرنے سے احتر از:

قبداستاد مفتی عبدالعفور مدظله العالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مبحد نور میں عرس کے موقع پر بیان کیا کہ ایک شخص نے آپکو بیعت کیلئے عرض کی ۔ آپ نے بیعت کرنے ہے انکار کرویا اور فر مایا ' اے تے بٹل مِل یقین اے' بیعن اس کا یقین کمزور ہے۔ پھرا یک دفعہ و شخص تین ساتھیوں کے ساتھ میاں صاحب آٹ گھنگ شریف حاضر ہوا ، اور بیعت کیر ایک دفعہ و شخص تین ساتھیوں کے ساتھ میاں صاحب آٹ گھنگ شریف حاضر ہوا ، اور بیعت کر لیا اور چوتھا جس کو مولوی صاحب بیعت کیر لیا اور چوتھا جس کو مولوی صاحب نیعت کی فرمایا تھا آپ نے بھی نہ فرمایا اور آپ نے بھی یہی فرمایا تھا آپ نے بھی نہ فرمایا اور آپ نے بھی یہی فرمایا تھا آپ نے بھی نہ فرمایا اور آپ نے بھی یہی فرمایا دی تھیں اے بیعت کی فرمایا دی تھیں ۔

#### مولوى صاحب كيملم غيب كالمتخان اورانجام:

بابامحد میعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر محد نمبر وارا کے پاس آیا اور ہاتھ میں کچا آم (امی ) و بائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ ''بڑے ولی بنے پھرتے ہو۔اً سرتم ولی ہوتو بنا و میرے ہاتھ میں کیا ہے'۔ آپ نے خاموثی اختیار کی۔اس نے پھر میں الفاظ

دن جب تک جمعة خم نہ ہوجا تا وہ پانی بھرتار ہتا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتا اورروٹی بھی کھ لیتا۔ ایک دن مولوی صاحب ہے عرض کرنے لگا'' کہ باباجی تین سکھ آئے تھے انہوں نے مجھے کہا ہم نے ساہے کہ تو مسمان ہوگیا ہے۔ بیس نے کلمہ شریف پڑھ کر قدم ابھی سیڑھی سے نینچ رکھا ہی تھا کہ وہ بھاگ گئے۔''اس پرمولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ دس بھی ہوتے تو بھاگ جاتے۔

#### مجھڑے کی برکت:

خادم محمد یخقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ مصطفے آباد (دھرم پورہ) کا ایک گجرحاضر خدمت ہوا اور عرض کی حضرت وعا فرمائیں میرزے مولیثی مرتے رہتے ہیں۔آپ کے پاس اس وقت ایک پچھڑا تھا۔آپ نے اس گجرکواشارہ کیا کہ اس پچھڑے گواپ مال (مویشیوں) میں لے جاکر باندھ دو۔انشاء المترتہارے مولیثی ہلاک نہیں ہوں گے۔بس جب سے اس نے پچھڑ ابائدھااس کے مولیثی ہلاک ہونے سے نے گئے۔

#### دين اوردنيا دونول سنورجانا:

محمد لیقوب صاحب خودا پناوا تعدیتائے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب نے فر مایا کی شرقیور شریف (عرس شریف میں) جانا ہے۔ میں نے عرض کی حضور ضرور اور ساتھ ہی یہ بھی خیال کیا کہ آج کی ڈیز ہورہ پید (11/2) کی مزدوری گئی۔ خیز ہم شرقیور شریف پنچاور حضرت ٹانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں رات رکھا اور اگلے دن اجازت فر مائی۔ جب والیس مبجد نور میں پنچے تو میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے جھے دورو یے عنایت فر مائے۔ یعقوب صاحب کا بیان ہے کہ آپ کا ہم پر بہت کرم تھا۔ مولوی صاحب نے ہمارے دین اور ویٹیا سنوار ویٹے ہیں۔

#### بخاريين بجات:

صوفی محرمین آف کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کے مووی صاحب ایب دفعہ کسی

45

میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ تو مولوی صاحب بجھے فرمانے گئے کہ تم اس کے سامنے ڈٹ کے رہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ فیر میں نے آ کیکے کہنے پڑ تمل کیا تو وہ انگریز افسر میرے ساتھ بالکل صحیح طریقے ہے پیش آ نے لگا۔ یہاں تک کہ پیش تر قیاں دلوائیں اور خاص ٹریننگ کیلئے بھی بھیجا۔

#### ریلوے میں ملازمت:

آپکے خادم محمر یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں گدایک بناہ گیر جوتر کھان (بڑھئی)
تھا آپکی خدمت میں ایک کنڈی نے کرآیا۔آپ نے وہ قبول قرما کی اور قرمایا کہ کیا کام
کرتے ہو۔اس نے عرض کی حضور فارغ ہوں۔کئی روز سے ریلو سے میں ملا زمت کیلئے جا
رہا ہوں لیکن بھرتی نہیں ہور ہا،اس پرآپ نے فرمایا کل تم جاناوہ تہہیں بھرتی کرلیں گے۔
میں آپکے حکم کے مطابق گیا اور بھرتی ہوگیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ بھرحاضر ہوا تو عرض
میں آپکے حکم کے مطابق گیا اور بھرتی ہوگیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ بھرحاضر ہوا تو عرض
کی حضور بھرتی تو ہوگیا ہوں لیکن اب نمبر نہیں مل رہا۔آپ نے فرمایا: کہ بدھ کے روز ادھر
جاناوہ تمہیں نمبردے دیں گے چنا نچہ بدھ کو میں گیا اور نمبر مل گیا۔

#### تھيكيداركافرار:

میاں تاج دین اور مستری محمد شریف آف دو گئی بیان کرتے ہیں کہ اس موضع کی زمین ایک ہندور الجہ کی ملکیت تھی۔ اس کے وارثوں نے اس کو ٹھیکے پر دے دیا۔ وہ ٹھیکیدار اس سلسلہ میں ایک باردو گئی بھی آیا، ہمیں جب اس چیز کا پیتہ چلاتو مولوی صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساراوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا ' دہ من تی آو ندا' 'اس کے بعد واقعی اس ٹھیکیدار کا پیتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کدھر چلاگیا۔

## مسجدنورك كتبول كي صفائي:

مولوی صاحب کے سفر وحصر کے ساتھی میاں تاج دین آف دو تی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرات کوخواب میں مولوی صاحب فرمانے گئے کہ "مسجد میں کتبوں پر

د ہرائے۔ آپ جوش میں آگے اور فر مایا: ' جالیہ و ل اون مرچ لا کے کھائیں' اس وقت تو وہ چلا گیا اور کی دن درواور تکلیف میں مبتلا رہا۔ پھر ایک روز مولوی صاحب کی خدمت میں اطاحر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا حضرت معاف کرویں غلطی ہوگئی۔ اس پر آپ نے فر مایا: ' نمبر دار! کے درویش دالنگ نہیں لائی دا' لیعنی کسی درویش کا امتحان نہیں لیتے۔

## ختم گیار ہویں شریف پر کھی کی کمی:

بابامحر یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گیار ہویں شریف کے موقع پر تمام چیزیں پوری تقیب لیکن دو دیگوں کا تھی کم تھا۔ میں ایک دن پہلے جرے میں مولوی صاحب کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضرت دو دیگوں کا تھی کم ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ آپ جلال میں آگئے اور فرمانے لگے 'میری ماں داختم اے، جہاں داختم اے، خودای انتظام کرلین گے۔' اگلے روز سورج طلوع ہوتے ہی صدر ، لا ہور کا ایک شخ پانچ سیر (کلو) تھی لے آیا۔

#### رعب وجلال:

مستری محد شریف آف دو گئے نے بیان کیا کہ آکے رعب وجلال کا بی عالم تھا کہ جب میں آپکی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوتا تو رائے میں کسی غلط جگہ پر نگاہ کرنے کی جرائت نہ کرتا کہ حاضر ہونے پر مولوی صاحب فرما کیں گے کہ مختجے شرم نہ آئی کہ ہمارے پاس آتے ہوئے بھی دل اور نگاہ کو بچا کرنہیں رکھتے۔

### انگريزافسركاروسي:

محمد نورصاحب آف کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ایک انگریز افسر کا ارد لی تھا۔اس کی میرے ساتھ کوئی موافقت نہ بنتی تھی۔جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ میں مواوی صاحب کی خدمت 47 4.وصال

میاں تاج دین صاحب آف دو گئے گابیان ہے کہ اپنے وصال کے سال مولوی صاحب رحمة اللہ علیہ حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کر مانوالے رحمة اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''حضور! رمضان المبارک قریب آرہا ہے کسی حافظ کا انتظام فرما کیں ۔''اس پر حضرت شاہ صاحب نے جوابا فرمایا:''کہ مولوی تی آنسیں ہن اپنا بندوبست کرو' واپس آکر مولوی صاحب بہت روئے اس طرح تیسرے دوز آپ کاوصال ہوگیا۔

میاں تاج وین بیان کرتے ہیں کہ وصال سے کچھ دیر پہلے مولوی صاحب بھی اذان دیناشروع کر دیتے اور بھی پوچھتے کہ کیا نماز ہوگئی ہے؟ بھی فرماتے که 'اے بندے یہی وقت ہے آگر تو بفضل الہی سنجال لے۔'' وصال:

آپ کاوصال 1950 ء میں تین دمضان المہارک بونت نمازعشاء ہوا – إِنَّ الِسَلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ دَاجِعُونَ ٥ مِزُ ارپُر الْوار:

میاب تاج دین صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا: تاج دین! ایک دن تو جانا ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس جگہ دفن کیاجائے جہاں حضرت سیدا ساعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 'دمسجد نور' میں تشریف لانے پر بیشاب فرماتے متے لیکن میاں تاج دین صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انقال کی خبر سن کر آیا تو اس وقت تک دوسرے مقام پر قبر تیار ہو چکی تھی جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آپ کے وصال کی

گردوغبار پر ابواہے۔ تم میرے کندھوں پر چڑھواور گردکوصاف کرؤ'۔ میں نے عرض کی اسلاموسرت! آپ میرے کندھوں پر چڑھیں''۔ چنا نچہ میں نیچے بیٹھا اور مولوی صاحب میرے کندھوں پر سوار ہو گئے ۔ میں نے اٹھنا چاہالیکن اٹھ ند کا۔ پھر میں نے کلمہ شریف برخواتو اٹھنے میں کامیاب ہوگیا۔ اگلے روز میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ فرمایا: آپ فرمانے گئے: ''تاج وین رات والاخواب شاؤ۔''میں نے شایا تو آپ نے فرمایا: ''تاج دین تو نے میر ابو جواٹھالیا'' ہتو میں نے عرض کی: ''یا حضرت میں نے کلمہ شریف کی برکت ہے آپکواٹھالیا'' ہتو میں نے عرض کی: ''یا حضرت میں نے کلمہ شریف کی برکت ہے آپکواٹھالیا۔''کھرآپ نے فرمایا: 'میلیو تاج دین نے مینوں چک ای لیا''۔ برکت ہے آپکواٹھالیا۔''کھرآپ نے فرمایا: 'میلیو تاج دین نے مینوں چک ای لیا''۔ برکت ہے کہ کواٹھالیا۔''کھرآپ نے فرمایا: 'میلیو تاج دین نے مینوں چک ای لیا''۔

میاں تاج وین صاحب آف دو گیج کا بیان ہے کہ محملطیف آف دو گیج نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میری لڑکی بحیین میں شدید بیار ہوگئی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ میں اپنی بچی لے کر حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پُر اثوار پر حاضر ہوا۔ بچی کو ایک طرف لٹا دیا اور اللہ تعالی کے حضور! آپ کے مزار پُر اثوار پر دعا ما گی جب میں فارغ ہو کہ واپس آیا تو بچی کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مکمل طور پر شفاعطا فرمادی، اور اس کے بعدے اس مرض سے تاحیات چھٹکا رامل گیا۔

خبرآ نا فا فاعلاقہ بھر میں بھیل گئی تھی۔آپ کے خدام اور عقیدت مندوں نے باہمی معاونت سے عسل دیا کفن پہنا یا اور نماز جناز ہ پڑھی۔ بعداز ال مرکز فیوض و ہر کات'' جامع مجدنور'' سے متصلا وفن کر دیا۔



the design of the particular

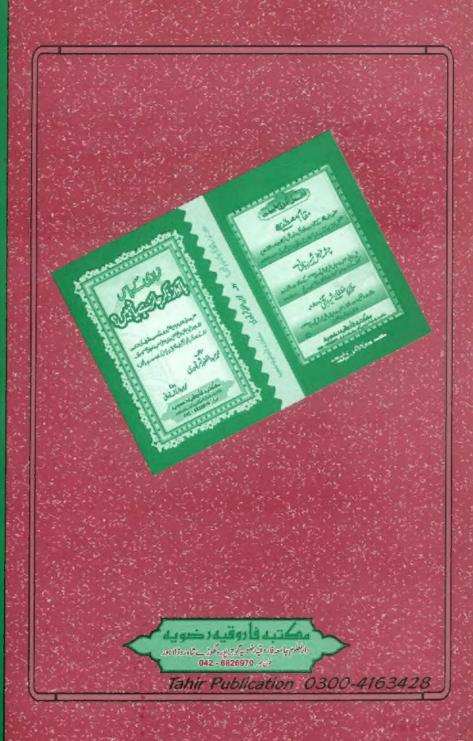